#### المئينتين المئينتين على لصَّحَيْجِيْنَ

للإمَامُ إِكَافِظُ الْمِيعَدُاتِيَةَ مِجْكَدُ بْرَعَيْدَاتِيَ الْعَاكِمُ لِنَيْسَابُورِي

مَعِينَ صَمِينَات الإِمَام الدَّهَبِي فِي لِنَاجِعِينَ وَالْبِرَا فِي فِي لِمَا لِيهِ وَالْمُنَاوِي فِي فِينِ الْفَرْرِ وَعَرْجِمِ مِنْ لِلْمُقَاء الأُجِلَّاء

أول لهبت برقرز الأحاديث وَمِنّا بِيِّرُ مِنْ مِنْ عَبِيعُوفَات

درَاسَة وَتَعَسَّبِنَ مُصِطِعْتِ بِالْغَادِرِعَهِكَ

كتاب البوع ، كتاب الجهاد، كتاب قسم القيء ، كتاب كتال أهل البني، كتاب التكتام ، كتاب الطلاق، كتاب المثل، كتاب المكالب، كتاب التعدير ، كتاب فواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين .

ا لِجُزُدُ الثَّانِي

سندون مرح کارونی مند خدون مرمده دار الکنو، العلمية

# رضى الله عنه فضائل سيدنا امير حمزه

وقد نابع سليمال التيمي ابا هاسم

مثل الأول.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٥٩٥/٣٤٥٨ م أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، أنبأ أبو الموجه، أنبأ عبدان،

هذاحديث صحيحال شرطالشيختين

٣٤٥٦ ـ قال في التلخيص: صحيح.

٣٤٥٧ ـ قال في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم.

٣٤٥٨ ـ قال في التلخيص: صحيح.

حضرت عبدالله بن عباس في في في مايادية بيت كريم وكانت في مايادية المنافية في المنافية والله المنواتا بل في مناء عين وربيم يرزقون أخياء عين وربيم يرزقون

سید ناامبر حمزهٔ اورآپ کے ساتھ شہید ہونے والے حضرات کی شان میں نازل ہوئی۔

## فضائل سيدنا امير حمزه عَنْ الله

٢١٢ ..... ٢١٦ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٧٤ ـ ٢١٢



٤٨٧٥ / ٤٧٣ ـ وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن أبي داؤد المنادي، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق قال: كان حمزة يقاتل بين يدي رسول الله عليه بسيفين ويقول: أنا أسد الله .

السنة السادسة من النبوة. قال الذهبي: وساق إسلامه من «السيرة» لابن إسحاق، قال: حدثني رجل من أسلم ـ فذكره مفصلاً.

للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبْداللَّهُ مُحَكَّدُ بْزَعَبْداللَّهُ الْحَاكِم لنَّيسَ ابُورِي

مَع تَضمِنَات الإمَام الذهبَي في لتاغِيص وَالمِبزان وَالعِرَا فِي في أماليه وَالمناوي في فيض القدَر وَغيرهم كَى لعُلَمَاء الأَجِلاَء

أول طبعت مرتم الأحاديث ومقابلة الطبعة مخطوفات

درَاسَة وَتَحَمَّنُهِنَ مُصْطِفْعَ بَالفَّادِرعَطِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِثُ



منثورات مروسي بيضي دندر عنبوالث تواجمانة دار الكادر العامية مندت وسا

### فضائل سيدنا امير حمزه عَنْكُ

٢١٢ ..... ٢٦٠ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٧٤ ـ ٢٧٨



2013/ 2013 ـ حدثنا أبو العباس، ثنا أبو أسامة عبيد الله بن أسامة الحلبي، ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، ثنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن أبي إسحاق الشيباني، عن علي بن الحزور، عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: إن أفضل الخلق يوم يجمعهم الله الرسل وأفضل الناس بعد الرسل الشهداء وإن أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب.

\*\* 200 / 500 من الجهم، ثنا الحسن بن المحمد بن أحمد الأصبهاني، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر المخزومي، عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة، عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول الله مناف بن زهرة وإن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبدالله بن عبد المطلب

المئينتيرك المنافعة المئينة المنافعة ال

للإمام أيحافظ الجي عَبْدالله مج مَدَ بزعَبْدالله الحاكِم لنس ابوري

مَعَ تَضْمِينَات الِلِعَام الذَهِبَي فِي النَايِغِص وَالْمِيزَان وَالْعِرَا فِي فِي أَمَّا لِيه وَالْمُنَاوي فِي فِيض الْفَدَيرِ وَعِيرِهِم مَنْ الْعُلَمَاء الأَجِلَاء

أول لمبعث مرتمذ الأحاديث ومقابلة بتط عِدة مَعَط عِلّات

دتاسة وتنحقشين مصطفح تبالفا يرعصك

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



الجزَّدُ الثَّالِث

سنورات م*نزو*کای برخوس نندر طعرات تابع علمه **دار الکنب العلمیة** حشت وستان

حضرت علی فرماتے ہیں جس داے اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گااور رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء کرام ہوں گے اور تمام شہداء سے افضل سید ناامیر حمز فرہ بن عبد المطلب ہیں۔

## فضائل سيدنا ميرحمزه عناله

#### ر سول الله کے رضاعی بھائی

المنينة فرازي

للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبُدالِلَّهُ مُحَكَّدُ بْرَعَبُدالِلَّهُ الْحَاكِم لنِّيسَ ابُورَيْ

مَع تَضمينَات الِلمَام الذهبَي في لتلغيص وَالميزان وَالعِرَا فِي في أمّا ليه وَالمناوي في فيض الفَدَرِ وَغيرهم مَنْ لعُلَمَاء الأَجِلاَء

أول طبعت مرتم الأحاديث ومقابلة منط عِدة مخطوفات

درّاسّة وَتَحَدّبن مُصَطِفَعَ بِالفادِرعَطِ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِث

سنورات محروساي بيضي تنذر طنواث نة واحساء دار الكاب العلمية دار الكاب العلمية

٢١٢ ..... ٢١٢ .... ٢٦٠ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٧٤ ـ ٢٨٧

الجهم، الخسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، حدثني عبد الله بن جعفر المخزومي، عن أم بكر بنت المسور بن نحرمة، عن أبيها أن آمنة بنت وهب أم رسول الله على كانت في حجر عمها أهيب بن عبد مناف بن زهرة وإن عبد المطلب بن هاشم جاء بابنه عبدالله بن عبد المطلب أبيرسول الله في فتزوج عبد المهلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة وهي أم حمزة بن عبد المطلب في مجلس واحد وكان قريب السن من رسول الله وأخوه من الرضاعة.

\* \* \*

\$ 4AVA : AVA ـ قال في التلخيص: كان أسن من النبي صلى الله عليه وآله بأربع سنين، وأسلم في السنة السادسة من النبوة. قال الذهبي : وساق إسلامه من «السيرة» لابن إسحاق، قال : حدثني رجل من أسلم ـ فذكره مفصلاً.

## فضائل سيدنا ميرحمزه عَنْالله

٢١٤ ..... ٢١٠ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٧٩ ـ ٢٨٨٤

#### حضرت سعد بن البيء قاص فرماتے ہیں۔حضرت حمزہ بن عبد المطلب غزوہ احد کے دن رسول اللہ اللہ فی البیار کی سامنے جہاد کررہے تھے اور ساتھ ساتھ رہے کہہ رہے تھے "میں اللہ کاشیر ہوں"

صنعتها» قان احدهما: يا رسون الله سنرته بالنوب وقان الاحر. فجعلت من دلك فعان رسول الله ﷺ: «لو فعلتها غير ذلك لسترتكها».

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٤٧٨/٤٨٠ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، حدثنا معاوية بن عمرو، عن ابن إسحاق / الفزاري، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله عليه ويقول: أنا أسد الله .



٤٧٩/٤٨١ - حدثنا أب عد الله محمد بن محمد، ثنا الحسن بن الجهم، ثنا



حمزة بن عبد المطلب اسد الله ر سر ر

١٨٠/ ٤٨٨ - أن أحد بن مهران،



١٨٧٩ - قال في التلخيص: صحيح. ١٨٨٠ - قال في التلخيص: صحيح. ١٨٨١ - حذفه الذهبي من التلخيص قلت: الواقدي، محمد بن عمر، ١٨٨٢ - قال في التلخيص: لم يخرجا لحار



للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبُلِينَةَ مَجَكَمَدُ مُزَعَبُداتَكَ الْحَاكِم لِنَيسَ ابُورِي

مَعَ تَضْمِينَا رَائِلِمَام الزَهَبَي فِي لِنَايِخِص وَالْمِزَان وَالْعِرَا فِي فِي لُمَا لِيه وَالْمُنَاوي فِي فِيض لِلْقَدَرِ وَغِيرِهِم وَلِلْمُكَارِالأُجِلاَدِ

أول لمبعّ برقمه الأحاديث ومقابلة يحط عِدّة تخطوفات

درَاسَة وَتَحَدَّينَ مُصَطِفعَ بالفادِرعَهِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



سنتورات مروسي بيضور دندر عدرات دورام عدد دار الكوب العلمية سنتورس والمراسة

٢١٤ ..... ٢١٤ حـ ٤٨٧٩ ـ ٢٦٠

س سيت سي ، است رم در ...

• ٤٧٨/ ٤٨٨ - حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمد بن شاذان ٣ الجوهري، حدثنا معاوية بن عمرو، عن ابن إسحاق / الفزاري، عن ابن عون، عن عمير بن إسحاق، عن سعد بن أبي وقاص قال: كان حزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ﷺ ويقول: أنا أسد الله.

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

٤٧٩/٤٨٨١ – حدثنا أبو عبد الله محمـد بن محمد، ثنـا الحسن بن الجهم، ثنا الحسين بن الفرج، ثنا محمد بن عمر، عن شبوخه قالوا: لما أصيب حمزة جعل رسول الله ﷺ يقول: لن أصاب بمثلك أبدآ ثم قال لفاطمة ولعمته صفية رضي الله عنهما: ابشرا أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبرني أن حمزة مكتـوب في أهل السمـاوات حزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله. عَلَمُ الصَّحَيْجَيْنَ

للإمَامُ إِكَافِظُ الْجِيعَبُولِيَّةَ مِجَكَدُ بْزَعَبُدُالِيَّةِ الْحَاكِمُ لِنَيسَابُورِي

مَعِ تَضْمِينَاتِ الإِمَامِ لِذَهِبِي فِي لِتَلْغِيصِ وَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي فيأماليه والمناوي في فيض الفدَر وَغيرهم مَنْ العُلَمَاء الأَجِلاَء

أول طبعت مرقم الأحاديث ومقابلة الله عدة فينطوطات

دراستة وتختشيق مصطفع تبدالفا درعطك

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



دار الكنب العلمية

محمر برے عمراینے اسا نذہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ کہ جب حضرت حمزٌ ہم شہید ہو گئے تو ر سول الله التَّلِيَّالِيَهُ إِلَيْهِ فِي فِر ما ما : تير ک طرح تبھی کوئی شہید نہیں ہو گا پھر حضرت فاطمہ اور ابنی پھو پھی حضرت صفیہؓ سے فرمایاتم خوش ہو جاؤ کیو نکہ میرے یاس حضرت جبر نیل ّ امین تشریف لائے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ حمزاً کوآ سانوں میں حمزہ بن عبدالمطلباً اسداللّٰہ واسدر سولہ ( اللّٰہ اور اس کے رسول کے شیر ) کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔

٣١ - كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٨٣ - ٤٨٨٥ .....

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں۔رسول الله الله الله علیہ فی نے فرمایا: تمام شہیدوں کے سر دار حضرت حمزہ بن عبدالمطلب ہیں۔اور ایباشخص ہے جو جابر بادشاہ کے سامنے حق بات کھے اور وہ اس کی یا داش میں اس کو قتل کرواد ہے۔



٤٨٨٥ - قال في التلخيص: معلى إبن عبد الرحمن مالك.

٤٨٢/٤٨٨٤ - حدثني أبو على الحافظ، أنا أحمد بن محمـد بن عمر بن بسـطاء المروزي، ثنا أحمد بن سيار، ومحمد بن الليث قالا : ثنا رافع بن أشرس المروزي، ثنا حفيد الصفار، عن إبراهيم الصايغ، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله».

#### صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

8۸۳/٤۸۸٥ - أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى المقرى ببغداد، ثنـا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا، ثنا معلى معمل الحمال السطى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا



الجزَّدُ الثَّالِثُ

للإمَامُ الحَافِظُ الْجِيعَدِ اللَّهِ مُجَمَّدُ مُزْعَبُدُ اللَّهِ الْحَاكِم لنَّيسَ ابُورِي

عَلِيْ الصَّحَيْحَيْنَ

مَع تَضمينَات الإمَام الذهبَي في لتلغِص وَالميزان وَالعِرَا فِي في أما ليه وَالمناوي في فيض القدَير وَغيهم مِنْ لعُكَمَا دالأجِلَة

أول طبعت برقم الأحاديث ومقاطة الطبعة عدة تخطوفات

درَاسَة وَتَحَمَّنِيق مصطفع تبدالفا درعبطت

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

٣١ ـ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٨٣ ـ ٥٨٨٥ ......... عَلِيْ الصَّحْيَحِيْنَ للإمَامُ إِلَكَ افِظُ الْجِي عَبْداللَّهُ مُجَكَّدُ مُزْعَبُداللَّهُ الْحَاكِم النَّيسَ ابُورِي مَعِ تَضْمِينَا وَالِعَامِ لِدُهَبِي فِي لِنَاخِيصِ وَالْمِزَا فِي وَالْعِرَا فِي في أما ليه وَالمناوي في فيض القدَير وَغيرهم مِنْ لعُلَمَا دَالْعِطِدُ أول لهبعت مرقمة الأحاديث ومقابلة كطع عدة تخطوقات دراستة وتحقت بن مصطفع تبدالفا درعبطك كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة الجزَّدُ الثَّالِث 8۸۳/٤۸۸٥ – أخبرنا أحمد بن عثمان بن يجيى المقرى ببغداد، ثنـا إبراهيم بن عبد الرحيم بن دنوقا، ثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى، ثنا عبد الحميد بن جعفر، ثنا

محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ جنباً فقال رسول الله ﷺ: «غسلته الملائكة».

٤٨٨٣ - على شرط مسلم.

٤٨٨٤ - قال في التلخيص: الصفار: لا يدري من هو؟

٤٨٨٥ - قال في التلخيص: معلى [بن عبد الرحمن] هالك.

حضرت عبد اللدبن عباس فرماتے ہیں کہ ر سول الله صلَّالِيهِ فِي كُمَّ اللَّهِ فِي كُمَّ اللَّهِ فِي كُمَّ اللَّهِ فِي كُمَّ اللَّهِ فِي كُمَّ اللَّه چاحضرت حمزه برے عبد المطلب حالت جنابت مبير شهيد ہوئے تور سول الله الله عليهم نات كے بارےمیں فرمایا کہ ان

### فضائل سيدنا امير حمزه عناله

٢١٦ ..... ٢١٦ .... ٢١٦ عرفة الصحابة / حـ ٤٨٨٦ ـ ٨٨٨٤

#### رسولالله صالله عله كامحبوبنام

المئينتين على الصيحيجين

للإمَامُ إِكَافِظُ الْجِيعَنِداللَّهُ مُحِكَّدُ وْعَبْدَاللَّهُ الْعَاكِم لِنَيسَ ابوُرِي

مَعِ تَضْمِينَات الإمَام الذهَبَي في لناغِيص وَالمِيزَان وَالعِرَا فِي فِي لُمَا لِيهِ وَالمِناوي فِي فِيض لِعَدَرِ وَعَيرِهم مِنْ لِعُكَاء الأَجِلَّا

أول طبعت مرتمه الأحاديث ومقابلة منط عِدّة مَخْطوفات

درّاسة وتخفّت بن مُصِطِفَعَ بِالفَّادِرعَ طِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزَّءُ الثَّالِثُ

سنتورات مخروت الابيضيات تنظر طفيرات خاتام تنه دار الكفاح العلمية خرج رسول الله ﷺ يريد بنت . أثم أبو عمارة؟ «قال فقالت: لا والله أزقة بني النجار أفلا تدخل بأبي أنه ٣ فدخل فقربت إليه حيساً فقالت جئت وأنا أريد أن آتيك واهنيئك الكوثر فقال رسول الله ﷺ: «وآن



البخاري، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن علي الحافظ، أنا عبد الله بن صالح البخاري، ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال: ولد لرجل منا غلام فقالوا: ما نسميه؟ فقال النبي على: «سموه بأحب الأساء إلى حمزة بن عبد الممطلب».

صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

٤٨٨٦ ـ قال في التلخيص: أين ٤٨٨٧ ـ قال في التلخيص: على شر

٨٨٨٤ ـ قال في التلخيص: يعقوب [بن كاسب]

ہیں ایک آ دمی کے گھر بچہ پیداہواانہوں نے رسول كيار كھاجائے؟آپ اللّٰهُ اللّٰہُ فِي نَّے فرما یااس کاوه نام رکھوجو مجھے سب سے زیادہ اچھالگتا ہے۔اور وه ہے حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے کانام "حمزہ "

حضرت جابر برے عبداللہ فرماتے

## فضائل سيدنا رميرحمزه



(سید ناامیر حمزهٔ کی شهادت پر نبي كريم التوليكي اشك بارتضح اور)آپ النامالية في سه فرمات جاتے:اے حمزہ !اے *ر*سول اللّه ﷺ وَالنَّامُ كَ يَجِيا، السّارِ سوك اکرم اللہ واتیا کے شیر !اے حمزہ! اے نیکیوت کوانجام دینے والے !اے حمزہ! اےمصیبتوں کو دور کرنے والے!اے حمزہ!اے رسول الله الله والمالية في محانب سے د فاع کرنے والے۔

# قطائل سيكال حين

# اسداللهواسدرسوله

الأول من سنة اللين إلى سِيف البحر من ارض جهيله . حرجه ابو عمر ، وصاحب «الصفوة» ولفظه : أول لواء عقده رسول الله على لحمزة حين قدم المدينة (٢) .

في مَسَاقِب ذَويُ ٱلقُسُرْيَي

سَرِّأُلْكُ عَلَيْهِ وَسَيِّمَ

منتشاندن ابسَاعِ فَابَطَافِرَتِ امْنَعَ فِمِبَّالِيَّ فِلْ الْمَالِمُ فَالْمَارِ فَرْضِ فِيزُوْ فِي الْمُؤْمِنِ فَالْمَ الإنسَاعِ فَا مَطْ الْمُرْتِدِ المَنْعَ فِي الْمُنْظِيلِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمَا

فتكرأه وَفِتَكُمُ لَهُ

حَقَّعَهُ وَعِكَاقَ عَلَيْهِ

محمؤدالأرب إووط

أكرم البوثث

الطبعة الأولى المحفقة بالاعتمد على نسحتين خطسن

#### ذكر أنه أسد الله وأسد رسوله ﷺ

تقدم عن يحيى بن عبدالرحمن بن أبي لَبيبة ، عن أبيه ، عن جدَّه قال : قال رسول الله على : «والذي نَفْسي بيده إنه مكتوبٌ عند الله عز وجل في السماء السابعة : حمزةُ بن عبد المطّلب أسدُ اللهِ وأسدُ رسولِه » . خرَّجه المخلّص (١) .

قال ابن هشام : قال رسول الله ﷺ : «جاءني جبريلُ عليه السلام فأخبرني أنَّ حمزةً بن عبد المطّلب مكتوبٌ في أهل السماء السبع : أسدُ اللهِ وأسدُ رسولِه، (°).

# وفطائل سيكارديودي



ذكر غسل الملائكة حمزة رضي الله عنه

عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : «رأيتُ حمزةُ تغسَّلُه المَلائكة» . خرَّجه أبو مسلم البصري ، والأنصاري (٢) .

(بعدازشهادت)

حضرت سید ناامیر حمزہ کو ملائکہ نے عسل دیا۔ رَاجُمُ الْنَيْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَال

صَلَّالُكُ عَلَيْهِ وَسِنِّلَمْ

خَجُالِوْلِعِيْ فَيْنِي

في مَنَاقِبِ ذَوِيُ ٱلقُّ رَيَى

حسّسَاليف ابعام إلمَّا نِظَا لُوَيْدَ المُثَرِّعُ تُحِبِّدُ لِذَيْ إِلَيْهَا لِمَثَّالِ أَصْرُقَ عَِدَاقَهِ بْرَيْمُ الْطَهِرِيُّ الْمُثَيِّ 110 - 110 هـ

فكرأه وَفِكَتُمُلهُ

حَقَّـقَهُ وَعَكَاقَ عَلَيْهِ

محمُودالأرنبا يؤوط

أكرم البوثي

الطبعة الأولى المحققة بالاعتماد على نسخنين خطيتين

211

## والمال المالي المالي المالي المالية ال

# حضرت امير حمز فك القاب

موقوفاً قط أغيظ لي من هذا .

وعن ابن شاذان أن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : ما رأينا رسول الله على باكياً قط أشد من بكائه على حمزة رضي الله عنه ، وضعه في القبلة ، ثم وقف على جنازته ، وأنجب حتى نشغ ، أي شهق ، حتى بلغ به لغشي من البكاء يقول : يا حمزة يا عم رسول الله وأسد رسوله : يا حمزة يا فاعل الخيرات ، يا حمزة يا كاشف الكرب ، يا حمزة يا ذاب عن وجه رسول الله ، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى على جنازة ، كبر عليها أربعاً . وكبر على حمزة سبعين تكبيرة ، رواه البغوي في معجمه .

يافاعلالخيرات، ياكاشف الكرب، ياذابعن وجهر سول الله

سَتِهُرُ مُسْنِينَ لَا لِيُ بَحِنْيِفَ لِيَّنِ مُسْنِينَ لَالِي بَحِنْيِفَ لِيَ

للِامَام الأَعِظَم أَبِي حَنيفَ النَّعَانَ بنَ ثَابِثِ الكُومِي رَضِيَ اللَّاعَانِ بَالْتَعَانِ بِيَالِيَّانِ اللَّهِ عَبِثُ

مَع شَرَجْه الم*إمَّام الص*َّمَام َ ناصِرالرِثُنْهُ وَقَامِعُ البرَّجِنَــُهُ الملآجِسَي*ى القَّارِي ايجَ*نِيْن

> الشيخ خليل عي الدين الميس مدير أزهر لبنان

دار الکتب الجامیة

0 77

## فضائلسيدنا ميرحمزه عناله

المراح ا



## فضائل سيدنا ميرحمزه عناله





# فضائل سيدنا امير حمزه عنبية



(٢٠) عزائد مور ماؤل ويتري كيا تعا-

جنازے میں اعزاز: بخاری کی روایت ہے کہ نی خاصی اللہ اور ایک قبر میں دوآ دمیوں کو فرن کرتے تھے۔ (صدیث) (حضرت میں اعزاز) بخاری میں اعزاز نے است میں میں اور دوسرے حضرات کے جنازے لائے جاتے تو جتنی بار دوسروں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی حضرت محزہ کی بھی ساتھ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی ہے۔ حضرت محزہ اللہ بن جش میں تھی دونوں ایک قبر میں وفن کے گئے۔ فیلا نیات میں ہم نے صدیث الا جریرہ روایت کی ہے کہ شہادت کے بعدرسول اللہ میں تھی حضرت محزہ اللہ کیا تھا جس سے آپ میں تھی ہے تھی ہے تو تک آپ کا مثلہ کیا گیا تھا جس سے آپ میلین کی وحت ہوآپ پرآپ بڑے ملہ سالہ کیا گیا تھا جس سے آپ میلین کی رحت ہوآپ پرآپ بڑے ملہ سالہ اور کار فیر میں بن عمان ، معلقہ ، معلقہ ، معلقہ ، مناف میں معلقہ ، معلقہ ، مناف میں معلقہ ، معلقہ ، مناف میں معلقہ ، مع

"ا الله! مين آپ سے آپ كے سب سے بوے نام كے ذريعداور آپ كی عظيم رضا كے داسطے سوال كرتا ہوں"۔



# فضائل سيدنا امير حمزه عناله





## فضائل سيدنا امير حمزه فنالله



كعب بن ما لك في مندرجة على اشعار ش آ پ كامر شدكها ب:

"مری آ کھروے اوراے روئے کاحق ہے۔ لیکن اس مج اللہ کے شیر پررونے اور واو بلا کرنے سے کیا حاصل جب لوگوں نے بیکہا کہ بیمز وشہید ہو گئے"۔

فوائد ابی طاہر میں بطریق حزہ بن زید، ابوز بیرے بحوالہ جابر مروی ہے، فرمایا: ''ہم اس دِن اپنے احد میں شہید ہونے والے لوگوں پرروئے جس دِن معاویہ نے نہر کھدوائی تھی، ہم نے دیکھاان کی لاشیں تر ونازہ ہیں، ایک شخص کی بھاوڑی حضرت حزہ اٹھا تھو کے یاؤں پرنگ میں جس سے خون کا فوارہ بھوٹ بڑا''۔

ایک کھدائی کے دوران دیکھا گیا کہ کئیسال گزرنے کے بعد بھی شهدائے احد کی لاشیں تروتازہ تھیں۔ ایک شخص کی بھاوڑ ی سید ناامپر ر مزاہ کے یاوک مبارکٹ پرلگ گئی جس سے خواہ کا فوارہ چھوٹ بڑا۔



# فضائل سيدنا امير حمزه عناله

٣١ ـ ٢٠ ١ - ١٤ الصحابة / حـ ١ - ١٩ - ٣٠ وقد الصحابة / حـ ١ - ١٩ - ٣ - ١٩ رأى جبهته بكي ولما رأى ما مثَّل به شهق ثم قال: وألا كفِّن، فقام رجل من الأنصار فرمي بثوب قال جابر: فقال رسول الله ﷺ: وسيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة حمزة، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. عَلَوْ الصَّحَيْجَيْنَ للإمَامُ الْمِأْكَافِظُ الْجِيعَبُولِيَّةَ مُجَعَدُ مُزْعَبُدُالِيَّةَ الْحَاكِمُ لِنَيسَ ابُورِي مَعِ تَضْمِينَاتِ الإِمَامِ الذَهِبِي فِي لِتَاعِبِصِ وَالْمِزَانِ وَالْعِرَا فِي فيأماليه والمناوي في فيض القدَير وَغيهم مَنْ لعُلَمَا دالأَجِلاَءُ أول طبعت مرقمه الأحادست ومقابلة ينطف عِدة تجفطولات درَاسَة وَتَحَمَّينَ مصطفع تبدالفا درعطك كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة الجزُّدُ الثَّالِثُ دار الكنب العلمية،

حضرت جابرٌ فرماتے ہیں ر سول الله الله عَلَيْهُ فِي لِيهِ فِي قیامت کے دل اللہ کئے بارگاہ میں تمام شہداء کے سر دار حضرت حمزهیں۔ هذاحديث ت

## فضائل سيدنا امير حمزه فناله

۱۸۰ ت مرز من عبدالمطلب في السلام السمة مؤدى ديد بد مورت مزو بن عبدالمطلب اپنى معظر مرز من عبدالمطلب اپنى معظر مرز من عبدالمطلب اپنى

تیراندازی کی مشق کے واسط تشریعیند لے جاتے سقے اور و ہاں سے فادغ ہو کرفاد کعب کا طواحت کر کے ہور فراد کعب کا طواحت کر کے ہوگر جاتے سقے اور و ہاں سے مسلام علیک کر کے اُل سے بات بھت ہوگر جاتے ہوگا ہوا سے مسلام علیک کر کے اُل سے بات بھت ہوگا ہواں سقے ۔ غرضی کو میں وقت آپ صفاد ہو ہمی کرتے اور قریش میں آپ نما برت بھا در اور شجاع ہوان سقے ۔ غرضی کو میں وقت آپ صفاد ہو تشریعیت فاسے آس عورت نے ابوج بل کے مصنود کو بڑا بھلا کھنے کا ساوا قعمہ آپ سے بھال کے جو کے مسئونے ہی مصنوت مرائے برانگی ختہ ہوگئے ۔

اب وہاں سے فور امبی حوام ہیں ابوجل کی تلاش کے واسطے تشریف السنے دیکھا تو وہ لوگا ہیں بیٹی تھا بھا بھا تھا ہے مزان کی آب کے دیا ہے اور اس فدور سے اپنی کمان اُس کے مرید مادی کا کسی مرید کا تک مرید مادی کا کسی مرید کا تھا ہے ہیں جی اور فر مایا کہ تو میر ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئے میں کہ والا جو اور جو وہ کہ تا ہوں ۔ اگر بھتے ہیں کچہ طاقت ہے تو کچہ کو جواب دسے بی مخروم کے مردیا اور کھا ابو تھا و معزت گئے آوگا کی ماریت ہی ہے دیا کہ مور اور کھا ابو تھا و معزت گئے آوگا کہ میں ہیں ہے ہوں مگرخود اس نے اُن کو منع کر دیا اور کھا ابو تھا و معزت گئے آوگا کہ ماری اس میں ہوا کہ ہو اس میں ہوں کے ہیں ہے ہوں میں ہے ہوں میں ہوں کے ہیں ہے کہ دیا ہو کے مور اس میں ہوا کہ ہو گئے ہوگئے۔ قریش نے ایس کہی ہیں ۔ بھرصورت جوڑہ اومی ان ان میں ہو تھی ہو گئی ہو گئے ہوگئے۔ قریش نے مور ہو کہ کے کرم والوں کی جارت ہیں ہے اور بہت میں اور وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہیں ہا تے اس میں اور وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہو ہے۔ اور بہت میں اور وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہو ہے۔ اور بہت میں اور وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہو ہے۔ اور بہت میں افراد وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہو ہے۔ اور بہت میں افراد وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہوں۔ اور بہت میں افراد وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہوگئیں اور وہ مجد کے کرم والوں کی جارت ہوں۔

معروف فضتند كتاك اردوزهبه

بلزز كميرز كيونة

## فضائل سيدنا امير حمزه عناله

٢٢٠ ..... ٢٦ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٢١ - ٢٩ ـ ٢٢٠

#### سيدنا امير حمزه عَنْكُ نبى كريم صَالِلْهُ عَلِهُ كَعِ ساتهى

\* 1 • 29 / 29 • أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ، ثنا إبراهيم بن عبد الله المصري ، ثنا إبراهيم بن بشار الرمادي ، ثنا سفيان بن عيينة ، ثنا كثير النواء ، عن المسيب بن نجبة ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النبي على قال : «كل نبي أعطي سبعة رفقاء واعطيت بضعة عشر » فقيل لعلي : من هم ؟ فقال : أنا وحمزة وابناي ثم ذكرهم .

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حضرت علی بن البی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ البیار نے ارشاد فرمایا۔ ہم نبی کو سات ساتھی دیئے گئے جبکہ مجھے دس سے زیادہ ساتھی دیئے گئے جبکہ مجھے دس سے زیادہ ساتھی دیئے گئے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھاگیاوہ کو ای کو ای ہیں ؟ آپ نے فرمایا۔ میں، حضرت امیر حمزہ، میر سے دونوں بیٹے میں میں، حضرت امیر حمزہ، میر سے دونوں بیٹے اس کے بعد یا تی سب کاذ کر فرمایا۔

المنينتين

عَلَىٰ لَصِّحَيْجَيْنَ

للإمَا مِلْ عَافِظ الْجِيعَمِدالله مُحَكَدُ مُزْعَبِدُ اللَّهِ الْعَاكِم لِنَيسَ ابُورِي

مَع َصْمِينَات الإمَام الذهبَي في لتاي بص وَالمِيزَان وَالعِرَا فِي في أما ليه وَالمناوي في فيض القدَر وَغيرهم مَنْ لعُلَمَاء الأُمِيلَاء

أول طبعت مرقمه الأحاديث ومقابلة منط عِدّة تخطوهات

دراسة وتحقشيق مصطفى تبالفا درع مك

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



سنودات مروسای برخی تئر طنوائد تامیشد دار الکئی العلمیة معتدد از الکارید

## المسيدال الم

٣١ \_ كتاب معرفة الصحابة / حـ ٤٨٩٦ \_ ٠٠٠ ٤٩٠٠ .....

عياث، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن حشاد، ثنا أبو المثنى، ثنا عبد الواحد بن غياث، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله الله الله الله الله الله الكارة وقتل النائم قال: «رأيت كأني مردف كبشاً وكأن ضبة سيفي انكسرت فأولت أن أقتل كبش القوم وأولت أن ضبة سيفي رجل من عترتي فقتل حمزة وقتل رسول الله الله طلحة وكان صاحب لواء المشركين».

٧٩٨/ ٤٩٥ - حدثنا أبو العباس بها محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا يعقوب بن

نے خواب میں دیکھاآپ الٹھالیہ کی فرماتے ہیں میں نے دیکھاہے کہ میں ایک مینڈھے کا پیچھا کر رہاہوں اور میری تلوار کا کنارہ ٹوٹ گیا ہے۔میں نے اس کی تعبیریہ کی ہے کہ میں قوم کے مینڈھے (کشکر کے سیہ سالار) کو قبل کروں گاور تلوار کا کنارہ ٹوٹنے کی تعبیر ہے ہے کہ میرے خاندان کا کوئی آ دمی ہے (جو شہید ہوگا) چنانچه حضرت امير حمزهٔ شهيد ہوئے اور رسول الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ نے طلحہ کو قتل کیایہ مشر کین کاعلمبر دار تھا۔

٨٩٨ ـ قال في التلخيص: يحيى [بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة]: وأو،

٠٠٠ ـ قال في التلخيص: صحيح.

ر سول الله الله الله في الآلم كاخواب اور سيد ناامير حمزه كمي شهادت



للإمَا مُراكِعًا فِظْ الْجِيعَمُولِينَ مُجَعَدَ مُزْعَبُدُ اللَّهُ الْعَاكِم النَّيسَ ابُوري

مَعَ تَضْمِينَات الِلِمَام الدَهِبَي فِي النَايِخِص وَالمِيزَان وَالعِرَا فِي فِي أَمَا لِيه وَالمُنَاوي فِي فِيض الفَدَير وَغِيرِهم مِنْ لَعُكَمَاء الأَجِلَاء

أول طبعت مرقم الأحاديث ومقابل الطبعة فيطوفات

درَاسَة وَنَحَفَ بن مُصَطِفعَ برالفا دِرعَطِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة



تختيرجلوه افروز

الصحيح وكنت أبي عليه.

• ٤٨٨/٤٨٩ – أخبرني أحمد بن كامل القاضي، ثنا الهيثم بن خلف الدوري، ثنا محمـد بن المثني، حدثني عبيـد الله بن عبد المجيـد الحنفي، ثنا ربيعـة بن كلشوم، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله ﷺ: ودخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطيرمع الملائكة وإذا حمزة متكىء على

صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ر سول الله الله عليه في في ارشاد فرما يا: مير گزشته رات جنت میں گیاوہاں پر حضرت جعفر پرندوں کے ہمراہاڑتے تھےاور حضرت حمزاً ایک تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔

عَلَىٰ لَصِّحَيْجَانِ

للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَنِداللَّهُ مُجَمَّدُ مُرْعَبُداللهُ الْعَاكِم النِّيسَ ابوري

مَع يَضمينَا ثالِعَام الذهبَي في لنلخِص وَالميزان وَالعِرَا فِي في أماليه وَالمناوي في فيض القدَر وَغيرهم مَنْ لعُلَمَا ، الأَجِلاَء

أول لمبعت مرقمه الأحاديث ومقابلة انط عِدّة مَخْطوطَات

درّاستة وَتَحَمَّتُ بِن مصطفع تبدالفا درعبطك

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِثُ

دارالکنبالعلمیة حسد دستار

# المالي المالي المالي المالية ا





عَلَىٰ لصَّحَيْجَيْنَ

للإمَامُ إِلْحَافِظُ الْبِي عَبْدَاللَّهُ مُحِكَّمُ دُرْعَبُدُاللَّهُ الْحَاكِم لنِّيسَابُورِي

مَع تَضمِنَات الِلعَام الذهبَي في لتاغِبص وَالمِبزان وَالعِرَا فِي في أما ليه وَالمناوي في فيض القدَر وَغيرهم مَنْ لعُكَمَاء الأَجِلاَء

أول لمبعّب مِرْمَدُ الأحاديث وَمِقابلَدُ مِنْ عَيْدَة مَخِطوفات

درَاسَة وَتَحَفَّيْنَ مُصْطِفَعَ بِالفَّادِرعَ طَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِثُ

منشورات مخروس اي بيضوك لنشر عشروال المتراج سامة

دارالكنبالعلمية

## اولياءاللهقبرورميرسنتےہيں

المستصور 2 (عربر) جلد جمارم

٨٩ كَتَابُ الْمَعَازِيْ وَالشَّرَايَا

نبی کریم اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

#### هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ المام جعفر صادق آپ والد (امام باقر) ك حوالے ئان ك والد (امام زين العابدين) كابيريان نقل كرتے ہيں ان ك والد حضرت امام سين عظور فرماتے ہيں : حضرت فاطمہ عظام عوماً نبى اكرم طابع على كالم كالم اللہ على اللہ عل

🕀 🕀 بيدهديث محيح الاسناد بي كين امام بخاري بينيداورامام مسلم بينيدية اس وُقل نبيس كيا-

معرفة المنطقة عند الله بن آبو بَكْرِ إسماعيلُ بن مُحمَّد بن اسماعيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّي، حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بن الْمُغِيرَةِ السَّكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّوْ بَنُ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بن حَالِمِ الْمَحْرُومِيُّ، حَدَّثَى عَبْهُ السَّحَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بن حَالِمِ الْمَحْرُومِيُّ، حَدَّثَى عَبْهُ السَّحَدِ الله بن آبى فَرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارَ فَهُورَ الشَّهَدَاء بِأَحْدٍ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ إلى يَوْمِ الْقِهَامَةِ رَدُّوا عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت عبدالله بن الجي فروه ثلاثة فرياتے ميں: ئي اگرم تلاثية نے احد ميں شہداء کی قبور کی زيارت کی اور کہا: اے اللہ!
بشک تيرابنده اور تيرا ني بيرگوان ديتا ہے کہ بيلوگ شہيد ميں اور بے شک قيامت تک جوآ دگی پھی ان کی زيارت کرے اور ان کو سلام کرے قویداس کا جواب دیں گے۔

حضرت عطاف کہتے ہیں: میری خالہ نے بچھے بتایا کہ انہوں نے شہداء کی قبروں کی زیارت کی ، وہ کہتی ہیں: اس دن میر بے ساتھ دوغلاموں کے سوااورکوئی نہ تھا، وہ بھی سواری کی حفاظت پر مامور تھے، وہ کہتی ہیں: میں نے شہداء کو سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب سنا۔ جواب یہ آیا کہ خدا کی تھم اہم ضہیں ای طرح پہلے نئے ہیں جیسے ہم ایک و دسرے کو پہلے نئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں: (ہیر آوازس کر) میر بے دو تھنے کھڑے ہوگئے۔ میں نے غلام ہے کہا: میرا ٹچرمیر سے قریب کردیو میں اس پرسوارہ وگئی۔ ﷺ انہوں کہ ساسنا دیدنی ہے۔ بھی ہے کین امام بھاری بھیشناورا مام مسلم بھیشند نے اس کونفل نہیں کیا۔



4.6

للإِذَا مُرْكِمَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَالِهِ اللَّهِ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ الْمُعَامِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

شبيرمرادرز نيومنشريم العبازادلاور

### سيدالشهداء حضرت اميرحمزه عنا كاايمان لانا

سيد محمدية زير مها المداعنية (دل)

وہ احکام پہنچا دیں \_\_\_ جو محض عقل کال رکھتا ہے وہ ان رسائل و احکام میں فکر کرتا ہے۔ ان کے نادر معانی' ان کی تفصیل ادر انبوں نے اے زندہ رکھنا جایا۔۔۔ حضرت باال رضی اللہ تعالی عند نے امیر کی ا تضعی و مواعظ میں وہ فور کرتا ہے اور اس فور و فکر میں اسے اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہتا''۔

رسائل جاء احمد من هدايا بآيات مبينة الحروف وہ رسائل وہ ہیں کداحمد ( صلی الله تعالى عليه وآله وسلم ) ان كے ساتھ جدايت كرنے كے ليے وہ آيات لائے جي جو واضح یں اور کھول کر بیان کیے مجے حروف میں یعنی آپ قرآن شریف لائے ہیں جس کے ہرحرف ہے تھم الین ظاہر ہوتا ہاور آ دی میں الشہد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانا:

> فلا تغشوه بالقول العنيف واحمد مصطفئ فينا مطاع عليه وآلبه وسلم) جوشے فق سے لائے بين اسے باطل سے نه جھياؤ۔"

ولما نقض فيهم بالسبوف فلا والله نسلمه لقوم الله كي متم اجم ( صلى الله تعالى عليه وآلبه وكم ) كوقوم كي حوالے ندكري على بلكه كوارے قوم كو جزے اكھاز بجينكيس

ميريترمجيديه زبر مهاشي لعنيه (بزل) ين موف رضى الله تعالى عنه نے گرفتار كيا تھا۔ حضرت عبدالرض بن موف

> "اے انسار اللہ! راس الكفر اميركر قارموجود ب\_اگراس نے دوسرول

سيد الشبد اء حضرت مزه رضي الله تعالى عنه قريش من قوى ترجوان اورعزت نفس من زياده شديد عن آب من مي ٢ اجرى مي اسلام آئے \_\_\_ آپ ك اسلام لانے سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم كوقوت موكى - قريش كو حضرت "اور احمه ( صلى الله تعانى عليه وآلبوسكم ) محلوق مين مختار جين اور جارب ليے واجب الا طاعت جين - احمه ( صلى الله تعانى عنه واجب الاطاعت جين - احمه ( صلى الله تعانى عليه وآلبه وسكم كوايذا رسانى سے قریش قدرے بازرہے۔

سید الشبد اء حضرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دولت ایمان سے سرفراز ہوئے تو انہوں نے اپنے جذبات اور محبت رسول

حمدت الله حين هدى فوادى الى الاسلام والدين الحنيف الله تعالى نے جس وقت ميرے دل كو اسلام اور دين صنيف كى طرف ربيرى فرمائى تو مى نے الله تعالى كى حمد بيان كى۔ یعتی الله تعالی نے مجھے اس دین کی حقیقت پر رہبری کی البذا میں نے باطن میں اس دین کی فرمانبرداری اور ظاہر میں اس کا اقرار كيا\_\_\_ چنانچاس سے تقديق فرمانبردارى اور يقين دونوں كے درميان جع موكيا۔

لدين جاء من رب عزيز خبير بالعباد بهم لطيف

لین میں نے اللہ تعالی کی حمد اس دین پر کی جواہیے رب کی طرف سے آیا ہے کہ وہ عالب و برز ہے اور دوسرول کوعزت عطا كرنے دالا كے ... وہ اپنے بندوں كے حال سے باخبر كے ... وہ برشے كى حقيقت كاعلم ركھتا ہے ... اپنے نبيوں اور رسولوں پر اپنا کلام نازل کرتا ہے بندوں کے اعمال سے قیامت تک اس کوعلم ہے ۔ کوئی شے ایم نہیں جس کا اے

ال شعرين ال طرف اشاره ب كه جولوك آنخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كو برا كيت سف اور ايدا كالحالة تے \_\_ الله تعالى ان كے احوال سے باخبر ب\_ يقينا أميس عذاب دے كا\_\_ اور وہ اسى بندول كے ساتھ لفف وكرم كرنے والا بے".

تحدد مع ذي اللب الحصيف "اس رب برتر ك احكام جس وقت مار ب سائ يز مع جات بي جن كالميس عم طا ب وورساك (احكام) الله تعالى كى طرف سے معزت محرسلى الله تعالى عليه وآله وسلم ك ياس معزت جريكل عليه السلام لاتے يون تاكداس كے بندول كك يا آپ پاپ

نے غلبہ کر لیا ہے ب بھلے جنگے ہو

> - کا پغام 2 ټورنياو

#### سيدالشهداءحضرتاميرحمزه فيبالله كىشهادت

سيرون وسيدوه ديد ديوان دور التخيره (١١١)

mry

ہندہ نے حضرت سید ناامیر حمزہ کا حگر جا کئے کیااور اسے چبا یامگر ہند کواسے نگلنے کی قدرت نہ ہو کی اور چباکے بھینک دیا۔

آ ئندہ سال ہم لوگ مقام مدر میں آئم کے ہارے تمہارے درمان مقام مدر وعدہ گاہ ہے'۔

جنگ کے بعد مشرک عورتوں کا کردار:

ابن اسحاق علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ہندہ بنت عتب اور وہ عورتیں جو ہندہ کے ساتھ تھیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جواصحاب قتل کیے تھے، ان کی لاشوں کی ہے حرتی کرنے لکیں۔ ان کا مثلہ کرنے لکیں لیعنی کان اور ناک کا ثتی تھیں۔ ہندہ نے حضرت حزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جگر جاک کیا اور اسے چہایا گر ہند کو اسے نگلنے کی قدرت نہ ہوئی اور چہا کے پھیٹک ویا۔

رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى مرجم يى:

رسول اکرم سلی الله تعالی علیه و آله وسلم کھانی کے مند تک پہنچ کے \_\_ حضرت علی کرم الله وجهد الکریم نے اپنی و حال مهراک کے پانی سے بحری \_\_ مہراس برداعظیم پھر جس میں گڑھا ہواور کشیر پانی کی وسعت روکھتا ہو\_ مہراس ایک چشمہ کا نام ہے جم احد میں ہے \_\_ وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے اور آپ کے چیرہ مبارک کو دھویا اور آپ کے سم اقدس میں یانی والا \_\_ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرماتے تھے:

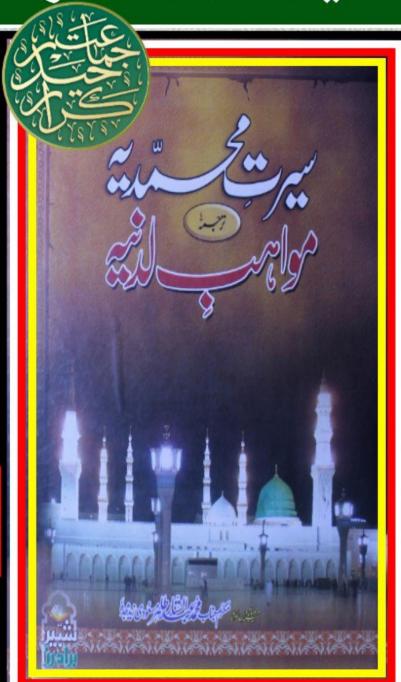

#### سيدالشهداءسيدنااميرحمزهكىشهادتپرغم

٣١ \_ كتاب معرفة الصحابة / جـ ٤٨٨٩ \_ ٤٨٩٢ . . . . . . . . ٢١٧

#### هذه أحاديث تركها في الإملاء:

2011/ 2011 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنها قال: رجع رسول الله ﷺ وم أحد فسمع نساء بني عبد الأشهل يبكين على هلكاهن فقال: «لكن حمزة لا بواكي له» الحديث.

ابن أبو علائة، حدثني أبي، ثنا أبو علائة، حدثني أبي، ثنا ابن المعددي، ثنا أبو علائة، حدثني أبي، ثنا ابن المعدة، عن أبي الأسود، عن عروة رضي الله عنه في تسمية من شهد بدراً مع رسول الله ﷺ

- ٤٨٨٩ ـ حذفه الذهبي من التلخيص لضعفه.
- ٨٩ قال في التلخيص: سلمة [بن وهرام] ضعفه أبو داود.
  - ٤٨٩١ ـ حذفه الذهبي من التلخيص.
  - ٤٨٩٢ ـ سكت عنه الذهبي في التلخيص.

قلت: فيه ابن لهيعة. انظر ما قيل فيه في الميزان (٢/ ٤٧٥ : ٤٧٨٣) وهو ضعيف كما قال ابن

معين ولا يحتج به.



للإمَامُ الْحَافِظُ الْجِيعَبُدالِيَّ مُحَكَّدُ بْرَعَبُدالِيَّهِ الْحَاكِم لِنِّيسَابُورَي

مَع تَضمِنَات الإِمَام الزَهَبَي فِي لِنَاخِصِ وَالْمِزانِ وَالْعِرَا فِي فِي أُمَا لِيه وَالمُنَاوِي فِي فِيضِ الفَدَرِ وَغِيرِهم مَنْ لِعُلْمَادالأُعِلاَدُ

أول طبعت مرقمه الأحاديث ومقابلة منطع عِدّة تَخِطوفات

درَاسَة وَتَحَصَّبق مُصَطِفَعَ بَالفَادِرعَطِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِث



#### حضرت سیدنا امیر حمزہ کے قاتل وحشی کونبی کریم ﷺنیانے فرمایا!اپنی صورت مجھے کبھی نہد کھانا

٦ ـ كتاب المغازي

(سید ناامیر حمز الله کے قاتل و حش نے بیان کیا) جب نبی کریم اللهٔ اَلیّلُم کی خدمت میں پہنچااور آپ اللهٔ اَلیّل نے مجھے دیکھاتو دریافت فرمایا، کیا تمہارا ہی نام و حش ہے جمیں نے عرض کیا کہ جی ہال آپ اللهٔ الیّل نے اللهٔ اللّه الله الله کا تعام ہیں نے عرض کیا، جو نبی کریم اللّهٔ الیّل کو آپ اللّهٔ الیّل میں نے عرض کیا، جو نبی کریم اللّهٔ الیّل کو اس معاملے میں معلوم ہے وہ سے صحیح ہے۔ آپ اللّهُ الیّل میا نے میاں پر فرمایا: کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ این صورت مجھے کبھی نہ دکھاؤ؟ اس (وحش) نے بیان کیا کہ پھرمیں وہاں سے نکل گیا۔

الأنصار ممن بايع رسول الله ﷺ. قال عمرُ: فإنها كانت تُزْفِرُ لنَّا القرّبَ يوم أُحُده.

[انظر الحديث: ٢٨٨١].

#### ٢٣ ـ باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه

٤٠٧٢ ـ حدَّثني أبو جعفرٍ محمدُ بن عبدِ الله حدَّثنا حُجَين بن المثنَّى حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ اللهِ بن أبي سلمةً عن عبدِ الله بن الفضلِ عن سليمانَ بن يَسارٍ عن جِعفرِ بن عمرو بن أميةً الضَّمْريِّ قال: "خرجتُ معَ عُبَيدِ الله بن عَديٌّ بن الخيار ، فلما قَدِمنا حمصَ قال لي عُبيدُ الله بن عَديٌّ: هل لكَ في وَحشيٍّ نسألهُ عن قتل حمزةً؟ قلتُ: نعم ، وكان وَحشيٌّ يسكنُ حمصَ ، فسألْنا عنه ، فقيلَ لنا: هو ذاكَ في ظلَّ قَصرهِ كأنه حَمِيت. قال: فجِئنا حتى وَقَفْنا عليه بيَسِير ، فسلمنا ، فردَّ السلام ، قال وعبيدُ اللهِ مُعتجِرٌ بعمامَتهِ ما يَرىٰ وَحشيٌّ إلاَّ عينيه ورجليه فقال عُبَيدُ الله: يا وَحشيُّ أتعرِفني؟ قال: فنظَرَ إليه ثمَّ قال: لا واللهِ ، إلا أني أعلمُ أنَّ عَدِيٌّ بن الخِيار تزوجَ امرأةً يقالُ لها أم قِتالِ بنتُ أبي العِيص ، فولَدَتْ له غلاماً بمكة فكنتُ أَسترْضِعُ له ، فحملتُ ذلكَ الغلامَ معَ أُمُّهِ فناوَلتها إيَّاهُ ، فلكاني نظرتُ إلى قَدَمَيك. قال: فكشفَ عُبَيدَ اللهِ عن وَجههِ ثم قال: ألا تخبرُنا بقتل حمزَةً؟ قال: نعم ، إن حمزةً قتل طُعَيمةً بن عديّ بن الخيارِ بيده ، فقال لي مَولاي جُبَير بن مُطعِم: إن قتلتَ حمزةَ بعمِّي فأنتَ حرّ قال: فلما أن خَرَجَ الناسُ عام عَينين \_ وعينين جبلٌ بحيال أحد ، بينَه وبينه واد \_ خرجتُ مع الناس إلى القتال ، فلمَّا اصطفُّوا للقِتال خرجَ سِباعٌ فقال: هل من مُبارِز؟ قال: فخرجَ إليه حمزة بن عبدِ المطلبِ فقال: يا سِباعُ ، يابنَ أمَّ أنمارِ مُقطِّعةِ البُظور ، أتحادُّ اللهَ ورسولَه ﷺ؟ قال: ثمَّ شدًّ عليه ، فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنْتُ لحمزةَ تحتَّ صخرةٍ ، فلما دَنا مني رمَيته بحَرْبتي فأضَعُها في ثُنَّتهِ حَتى خرَجَتْ من بين وَرِكيه ، قال: فكان ذاكَ العهدَ به. فلما رجَعَ الناسُ رَجَعتُ معَهم ، فأقمتُ بمكة حتى فَشَا فيها الإسلامُ. ثم خرَجتُ إلى الطائفِ ، فَأْرْسَلُوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ رُسُلًا ، فقيلَ لي: إنه لا يَهيج الرُّسلَ ، قال: فخرَجتُ معهم حتى ا قدِمتُ على رسولِ اللهِ ﷺ ، فلما رآني قال: آنتَ وَحشيّ ، قلت: نعم. قال: أنت قتلتَ حمزة؟ قلتُ: قد كان منَ الأمرِ ما بَلَغك. قال: فهل تستطيعُ أن تُغيّبَ وَجهَكَ عني؟ قال: فخرجتُ. فلما قُبِضَ رسولُ اللهِ ﷺ فخَرَجَ مُسَيلمةُ الكذَّابُ قلت لأخرُجَنَّ إلى مُسَيلمةَ لعلَي أقتُله فأكافىءَ به حمزةً. قال: فخرجَت مع الناس فكان من أمرِهِ ما كان ، قال: فإذا رجلٌ قائمٌ في ثُلِمةِ جِدارِ كَأْنَهُ جَمَلٌ أُورِقُ ثَاثَرِ الرأس ، قال: فرمَيتُهُ بحربتي ، فأضَعها بينَ ثَذَيَيْهِ حتى مرَجت من بين كَتَفَيُّه . قال: ووثَّب رجلٌ من الأنصارِ فضرَبه بالسيف على هامَّتهِ ٢ .



### سید ناحمزه پررونے والوں کی نسلوں کی بخشش کی بشارت

#### اے حمزہ پر رونے والیو! اللہ تم سے اور تههاری اولاد اور اولاد کی اولاد سے رہنی ہو ینی اگریمی ان کی حالت کا ذکر کروں تو تمباراول قابو ہے یا ہم ، و ہو ۔

ای جگه برایک ادر بات مجی بے جے سرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضور ہی مگرم سی تیو کمد بیند سر یف میں اشر یف لاے . قا کم اضارے گھروں سے ورق کے رونے کی آوازی گر حضرت حمز ہ رضی اللہ عند کے گھر سے رونے کی آواز سائی شدق آ آپ فرمایا لکن حفظ الانوالي له" يني معرت حزورضي الله عنه کے لئے رونے والي کوئي عورت مبيس ع؟"جب اصارنے یہ بات ٹی قوانہوں نے اپٹی مورتوں ہے کہا کہ پہلے حضرت جمز ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا وَ اوران کی لئے روؤ۔ان ے بعد اپنے تھر آ کرا ہے شہیدوں کے لئے رو تا توانصار کی مورتیں شام کوسونے کے وقت حضرت جمز ہ رضی اللہ تعالیٰ عز کے کمر المراهرة وجي رات تك ان كے لئے روتى رہيں۔ اس وقت آپ تن تيم آ رام كے لئے اپنے سونے كى جگه تشر فيف لے جا بك تع بب با كرة معرت مزورض الله عند كر كرت مجى مورتوں كرونے كى آ وازيں سائى ديں۔ آ ب كا يوان نے بوجها ب آوازی کیمی بیر؟ تو موض کیا گیامیا پ کے بچاپرانسار کی مورتوں کے رونے کی آوازیں ہیں اس پر حضور نبی کریم می تیزائے دما دورا رْضِي الله تعالى عَنْكُنْ وَعَنْ أَوْلَادٍ كُنْ وَ أَوْلَادٍ أَوْلَادِكُنْ إِ

المعنى الله تعالى تم ساور تمهاري اولاد ساوراولاد كي اولاد سے راضي مول

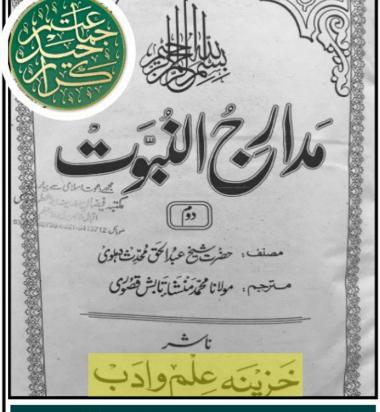

صفحه 236، متر حجم: منشاتابش قصور ی

نبی کریم الٹائلیا ہے نے ارشاد فرمایا۔حضرت حمز اُپررونے والی کوئی عورت نہیں؟ پھر انصار کی عور تیں آئیں اور حضرت حمز ؓ پرروتی رہیں۔ نبی کریم اُٹٹھالیہ ﷺ تشریف لائے اور ای رونے والیوں کے لیے دعافرمائی۔اللہ تعالیٰ تم سے اور تمہاری اولاد سے اور اولاد کی اولاد سے رہنی ہو۔

### سيدالشهداءحضرت اميرحمزه مجدعفى الله





## صالحین کی قبور برعلامتی نشان کاشر عی ثبوت

OVE

#### حضرت حمزه كى قبر پرسيده فاطمه نے جھنڈانصب كرديا

٣٩ \_ من منشورات المحلس العامي



لِلْمَافِظَالَكِبِيرَأَبِي بَكُوعَبِلِالزِّلْقِ بِيَكُمُ الصَّنْعُلَانِي الْمُسَلَّمُ الْمُنْعُلِّ فَي الْمُنْعَلَّ فِي الْمُنْعَلِّ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَعه "كتابُ الجياعِ" للإمام مَعْمَربِثَ رَاشُد الأرْدي روَاتِهُ الإمِام عَبدالرزاق الصِّنْعَانِي

#### الخالظة

مِن الحديث ١٠٥١ إلى الحديث ١٧٩١

عنى بتحقيق نصبُوميُو وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ المستنظمات الشيخ المستخبط المستخبط المستنظمة المست

المكتب<u>الا</u>سلامي

الأصبغ بن الكلبي (\*) عن الأصبغ بن الكلبي أن عن الأصبغ بن الأسبغ بن أباتة ، أن فاطمة بنت رسول الله علي كانت تأتي قبر حمزة ، وكانت قد وضعت عليه علماً ، لو تعرفه (٦) وذكر أن قبر النبي علي وأبي بكر وعمر كان عليهم النقل يعنى حجارة صغاراً (٧) .

حضرت اصبغ بن نباته بیاب کرتے ہیں کہ نبی کریم الله واتینی کی صاحبزادی حضرت سیده فاطمه حضرت سید ناحمزهٔ کی قبر پر حاضر ک دیتی تھیں۔ آیے نے اُس کی پیچاہ کے لئے اُس کے اُوپر حجنڈانصب کیاہواتھا۔ یہ بھی ذکر کیا گیاہے کہ نبی كريم الله واتنافي كحت قبر مبارك اور حضرت ابو بخرَّ اور حضرت عمرًا کی قبور پر بھی چھوٹے پھر وال کی نشانیاں رقھی گئی تھیں۔

### سيد ناحمزه كاجبر ئيل امير عكى اصل حالت مير زيارت كرنا

11

قال : أخبرنا موسى بن إسماعيل ، قال أخبرنا حمّاد بن سَلَمَة عن عمّار بن أبى عمّار أنّ حمزة بن عبد المطّلب سأل النّبيّ ، في أن يُريَه جبريل في صورته ، قال : إنّك لا تستطيع أن تراه ، قال : بلى ، قال : فاقعد مكانك ، قال فنزل جبريل على خشبة في الكعبة كان المشركون يضعون ثيابهم عليها إذا طافوا بالبيت فقال : ارفع طَرْفَك فانْظُر ، فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد الأخضر فخر مغشيًا عليه .

حارثة بن نادِ لي ح قال عون ، ع رسول الله قال فبينا أبو أسامة الجزءالث لث أو رُمْح فب الطيق نبالأولي أن قال في البدريين من المهاجرين الأنصّار هند بنت أن ومثلوا بالة يخقيق الد*كنورعلى محت عمير"* النابشر مكت بذالخانجي بالفاجرة

ایک مرتبه حضرت حمزهٔ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرئيل كواصلي صورت مير ديھناجا ہتا ہوں، نبی کریم اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، آپ نے اصرار كياتونبي كريم التي التي التي ارشاد فرمايا: زمین پربیٹھ جائئے، کچھ دیر بعد حضرت جبرئيل امير عظرم كعبه مين نصب شده ایک لکڑی پراترے تو نبی کریم الٹاؤلیکٹی نے ارشاد فرمایا: چیاجان نگاهانهایئے اور دیھئے،آ یہ نے جو نہی این نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبر ٹیل کے دونوں یاؤں سبز زبرجد کے ہیں،بس! اتناہی دیھ یائے اور تاب نہ لا کریے ہوش ہوگئے۔

### سيده فاطمه كاسيدناا مير حمزة كحي قبرير حاضري دينااور رونا

٣٠ \_ كتاب المغازي والسرايا / حـ ٣١٧ ـ ٣٠ \_ كتاب المغازي والسرايا / حـ ٤٣١٧ ـ ٤٣١٩

امام جعفر صادق الشيخ والدكے حوالے سے ال کے والد (امام زیب العابدیت ) کاپیر بیان نقل کرتے ہیں۔ان کے والد امام حسيرة فرماتے ہیں۔حضرت سیدہ فاطمۃ عموماً نبی کریم اللہ فاتیا ہے جیاحضرت حمزہ برہ عبد المطلبُّ كَي قبر كَي زيارت كے ليے جايا كرتي تھیں ان کی قبر کے پاس نماز بھی پڑھتی تخييں اور بہت رو یا کرتی تخيیں۔

۲۳/٤٣١٩ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي، حدثني علي بن شعيب، ثنا ابن أبي فديك أخبرني سليمان بن داود، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن أباه علي بن الحسين حدثه عن أبيه أن فاطمة بنت النبي على كانت تزور قبر عمها حمزة بن عبد المطلب في الأيام فتصلي وتبكي عنده.

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. /



للإنامُ الحَافِظ الْجِ عَنْدَاللَّهُ مُحَكَّدُ بُرْعَبُدُ اللَّهُ الْحَاكِم لِنَيسَ ابُورِي

مَع تضمينَات الإمَّام الذهبَي في لتاغِيص وَالمِيزان وَالعِرَا فِي في أمَّا ليه وَالمُناوي في فيض الفَرَرِ وَغيرِهم مَنْ لعُكَمَاء الأُجِلاَء

أول طبعًا مِرْمَدُ الأحاديث وَمقا بلَهُ عَلِيهِ مَعْظُولَات

درَاسَة وَتَحَمَّنُهِنَ مُصَطِفَعَ بِالفَادِرعَطِكَ

كتاب الهجرة، كتاب المغازي والسرايا، كتاب معرفة الصحابة

الجزُءُ الثَّالِثُ

منثورات مرزع کی بیضی ننڈر گنبراٹ نترکم علمة دار الکنب العلمیة صروت - بسکار

#### هذاحديثصحيحالاسناد